شاره:۱۰۱۷ جلد: ۲۰۹–۲۰۹ فكر و نظر\_\_\_\_ اسلام آباد

# دُاكِرُ مَحِد حميد اللَّهُ لِطور سيرت نكار

يروفيسر ذاكثر محمد اكرم رانا 🖈

سرت النبي الله يوني پر بے شار كتب سامنے آئى ہيں۔ آپ كى زندگى كا نقشہ ابن الحق اور ابن مشام ے لیکر ڈاکٹر حمید اللہ تک اگر دیکھا جائے تو درمیان میں بہت سے پہلونظر آئیں گے۔ سرت کا باقاعدہ آغاز خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو اُمیہ کے زمانہ میں ہوا گھر یہ سلسلہ رفتہ رفتہ آگے برهتا رہا یہاں تک کہ اسے عروج وارتقاء خلافت عماسہ بغداد کے عبد میں حاصل ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیر علی فرمائش پر اسلامی روایات کا ذخیرہ کاغذات پر منتقل کرنے کی ذمہ داری اس وقت کے سب سے بڑے جید عالم محمد بن مسلم شہاب الزہری (م ۱۲۳ھ) کے کندھے پر ڈالی گئی(۱)۔ ایک روایت کے مطابق اموی حکرانوں کی فرماکش پر انہوں نے سیرت اور مغازی پرمستقل تصانیف چھوڑیں تاہم یہ کتابیں ہم تک نہ پہنچ سکیں۔

ایک بات جو کمل دیانت داری کے ساتھ کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ فن مغازی پر سب سے بوا نام موی ین عقبہ (م اسماھ) کا ہے تاہم ابتدائی سیرت نگاروں میں ابان بن عثمان، عروة بن زبیر، عاصم بن عمر ' عبدالله بن ابو بكر محمد بن عمر بن حزم اور ابوالاسود محمد عبدالرحمٰن كے نام بھى لئے جا سكتے بس<sup>(۲)</sup>\_

فن سرت کے امام محمد بن اسحاق نے سرت میں جو معلومات فراہم کیں ان پر بعد میں آنے والے موزمین اور مصفین نے اعتاد کیا اور اسے ماخذ اولین قرار دیا۔ ابن خلدون اور امام طبری نے بھی اس کتاب سے حوالے دیئے۔ ساتویں صدی تک یہ کتاب محفوظ رہی بعدازاں یہ سہر ہ ڈاکٹر حمید اللہ کے سر جاتا ہے کہ وہ اس کتاب کے کچھ صفحات محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گئے تاہم ابن اسحاق کی سیرت کو ابن ہشام (م٣١٣ه) نے محفوظ کیا۔ اس کتاب کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ لوگ اصل كتاب كو بجول كيئه۔ پھر ہر دور میں سیرت نگار آپ علی کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر اپنے اپنے انداز میں مختلف نہلوؤں پر اپنے اپناز میں مختلف زبانوں میں علم کے موتی بھیرتے رہے۔

انیسویں صدی عیسوی میں سیرت نگاری پر مناظرانہ رنگ غالب رہا جبکہ بیبویں صدی سیرت نگاری کے زریں دور کے طور پر سامنے آئی اس صدی کی ابتداء سے ہی ایسے روش خیال مصنفین منظر عام پر آئے۔ جوعشق رسول علیہ سے سرشار' تصنیف و تالیف کی نازک ذمہ داریوں سے واقف اور نئے علوم و حالات سے آگاہ تھے۔

جب ہم برصغیر میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی نظر سر سید احمد خال پر پڑتی ہے جنہوں نے مستشرقین کی محمراہ کن سرگرمیوں کا مدلل اور موثر جواب دیا۔ سر سید احمد خال نے سرولیم میور کی کتاب ''لائف آف محمد'' کے جواب میں اپنی مشہور زمانہ کتاب ''خطبات احمدیہ'' تحریر کی۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی سر سید اس کتاب کا جواب دینے کے لئے ہر وقت بے چین رہتے تھے(۳)۔

برصغیر میں خدمت سیرت کے سلسلہ میں ایک اور نام قاضی محمد سلیمان منصور پوری کا ہے اُن کی "رحمة للعالمین" کو جوشپرت و مقبولیت حاصل ہوئی وہ شیل کی سیرت النبی عظیمی کو چھوڑ کر کسی کتاب کے حصے میں نہیں آئی۔

اگر سر سید کی خطبات احمد بید اور منصور بوری کی رحمته للعالمین کا تقابل کریں تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے:-

''سرسید کی خطبات احمد بید میں کارائل' گین' ڈیون پورٹ، گاڈفرے مکنز' ولیم میور' پادری فنڈر' اسپرنگر' جارج سیل' پریڈو' پوکاک وغیرہ کے ناموں کی تکرار ہے جبکہ رحمتہ للعالمین کے صفح پر کتاب پیدائش' کتاب اسٹناء' کتاب یسعیاہ' کتاب خروج' کتاب تواریخ' کتاب سلاطین' انجیل لوقا' انجیل متی' انجیل یوحنا' مکاشفات یوحنا' ملاکی نبی کی کتاب، برمیاہ نبی کی کتاب اور یوناہ نبی کی کتاب کے نام دکھائی دیتے ہیں (الله ا

اگر منصور پوری کی کتاب کا شبلی کی سیرت النبی علی ہے تقابل کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ رحمتہ للعالمین کا تعلق دل سے ہے اور سیرت النبی علیہ کے دماغ سے (۵)۔

شبلی کی سیرت النی علی کی اسلوب نہایت دکش ہے اس میں جن اصولوں کو روا رکھا گیا ہے ان سے اختلافات کی گنجائش نہیں۔ مولانا شبلی نے پورپین سیرت نگاروں کے افکار باطل کی نہ صرف تردید

ک بلکہ ان کے تمام الزامات کی قلعی کھول دی۔ انہوں نے بے بنیاد اور مشکوک بیانات کو بھی ہدف تقید بنایا۔ کمل کتاب سید سلیمان نبوی کی مدد سے پخیل پذیر ہوئی وہ سید سلیمان ندوی آکو زندگی کے آخری الفاظ کہتے ہیں۔

سیرت سیرت سیرت بعن سب کام چھوڑ کر سیرت مکمل کرنا۔ سید سلیمان ندوی ؒ نے سیرت النبی علیقہ کے اسلوب اور خیالات کا حق ادا کر دیا۔ بقول اخر وقار عظیم:

آج تک سیرة النبی علیقہ سے زیادہ محققانہ عمدہ اور جامع کتاب سیرت رسول کریم علیقہ پر نہیں کسی گئی(۲)\_

سیرت النی علی پر بے شار کام سامنے آئے مثلاً مناظر احسن گیلانی کی النبی الخاتم، مولانا ادریس کاندهلوی کی سیرت المصطفی، نعیم صدیقی کی محسن انسانیت مولانا ابو الاعلی مودودی کی سیرت سردر دو عالم، و اکثر خالد علوی کی انسان کامل و پیر کرم شاہ کی ضیاء النبی، اکرم رانا کی محمد رسول الله علی سب کچھ اپنی جگہ لیکن سیرت نگاروں میں جو اہم نام ڈاکٹر مجمد حمید الله کا ہے وہ کسی کا نہیں اگر انہیں دورِ جدید کا ''امام سیرت' کہہ دیں تو مضائقہ نہ ہوگا۔

ڈاکٹر حمید اللہ کو جب سیرت کے کام سے دلچیں ہوئی تو پھر ساری زندگی ای میں وقف کر دی۔
سیرت سے ان کی وابنگی کا بیہ حال تھا کہ ان کی تحقیق خدمات پر حکومت پاکتان نے دس لاکھ کی رقم
بطور ایوارڈ دی۔ جو اُنہوں نے ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے کتب خانہ کو بطور عطیہ پیش کر
دی۔

سرت النبی علی الله کی الله کی الله کی الله کا مختیق کام این انداز کا ایک منفرد کام ہے۔ آپ نے گذشتہ ۱۰ سالوں میں سرت سے متعلق تقریباً ہر موضوع پر لب کشائی کی۔ آپ اسلامی علوم کے ماہر، ایک اعلی رائے کے محقق اور صاف گو مصنف تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی مختلف زبانوں مثلاً اردو' عربی' فاری' ترکن اگریزی' فرانسیی' جرمنی' اطالوی اور یونانی زبانوں میں مہارت اور ان میں موجود تحریری سرمائے سے انگریزی' فرانسیی' جمنی' کام کو متاز بنا ویتا ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ ایک عالم باعمل سیرت نگار تھے۔ آپ نے رسول اکرم علی کے بارے جو پڑھا، محقیق کی اور جو کھا اس پرعمل بھی کیا۔ آپ کی سیرت پر لکھی ہوئی کتب علمی دیانت ' تحقیق متانت اور تدریی وضاحت کا شاہکار ہیں۔ یہ کتابیں ایک صاحب فن کی محققانہ جبتو کا مجموعہ ہیں۔ آپ نے بدر لاگ تجرے اور تجزیے کئے ہیں۔ واقعات و حقائق کو اُلجھانے کی بجائے سلجھایا ہے۔ آنے والے ب

100

سرت نگاروں کے لئے نی راہوں پر قندیلیں جلائی ہیں۔ غور و فکر کے دریجے کھولے ہیں۔ آپ نے اپی تحریر وال میں جذباتیت کو نزدیک نہیں آنے دیا۔ اختلافی مسائل کو زیادہ زیر بحث نہیں لائے۔ کی مسئلے پر اصرار نہیں کیا۔ بیان کو شگفتہ اور لوگوں کی وہنی سطح کو مدنظر رکھا' خود سوال اٹھائے اور جواب دیئے۔

#### حقيقت ببند سيرت نكار

ڈاکٹر حمید اللہ ایک حقیقت پند سرت نگار تھے۔ وہ کی بات کومسختا پوشیدہ رکھنے کے قائل نہ سے۔ اس بات کا تذکرہ انہوں نے ''رسول اکرم علیہ کی سای زندگی '' میں وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ وہ کھتے ہیں:۔ ''حبیب خدا ' روحنا فداہ ' کی ذات دوستوں کی تعریف و توصیف سے بھی ای طرح بالا ہے جس طرح وثمنوں کی طزو تشنیج سے۔ خدا سلف صالحین کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بوی دیانت داری سے سیرت خیرالبشر اللہ کے ہر پہلو کو بے کم وکاست بعد والوں کے لئے محفوظ کیا اورلومتہ لائم کی پرواہ کئے بغیر ان چیزوں کو بیان کر دیا جو پہلی نظر میں بعض دوستوں کو پندنہیں آتیں اگرچہ ذرا غائر نظر ڈالنے والا اس ظاہری و صبے کے حسن و کمال پر پھڑک اٹھتا ہے (ے)۔

ڈاکٹر حمید اللہ ?Why a new Religion کے عنوان کے تحت کھتے ہیں کہ تمام نداہب کی تعلیمات نبی علیہ السلواۃ السلام کے وقت موجود تھیں لیکن پھر بھی انہوں نے آپ کے ذہن کو مطمئن نہ کیا؟

Why none of these satisfied the honest mind of Muhammad?

اس سوال کے جواب کے لئے انہوں نے تفصیلی جواب تیار کیا اور ثابت کیا کہ ہر نہ ہب نے ایک خوش کی کہ میں Some one yet to come یہ ایک نے نبی کی نہ صرف خوش خبری دی بلکہ وہ اس انظار میں میں انظار محد عربی میں ایک کی آمہ سے پورا ہو گیا۔ اب مسلم اور غیر مسلم 'رسول اکرم میں کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی سنوار نے کی بات کریں۔

### مم شده کتب کی بازیافت

ڈاکٹر حمید اللہ تحقیق و تفقیش کے ولدادہ تھے۔ انہیں رسول اللہ علی ہے از صدعشق تھا۔ یا یوں کہے کہ عشق رسول سے سرشار تھے آپ علی کے تحریر کردہ خطوط کی تلاش و بازیابی کا سہرا انہی کے سر کے میں ان کی کے اس کے کہا۔ فرانسین کتاب Six originaux des letters ہے، آپ نے ان خطوط کو شاکع کیا۔ فرانسین کتاب

۱۵۵

diplomatques du Prophet de'l Islam, Paris 1986 میں ان کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ ہے نیز ان کے عکس محمد رسول الله علیقیہ ( Muhammad Rasul Allah ) میں شامل کیے۔

ڈاکٹر حمید اللہ کا ایک اور کارنامہ محمد بن آخل کی صحیح ترین اور متند ترین کتاب کی اشاعت ہے محمد الله نے اس کتاب کو مصد محمد الله نے اس کتاب کو مصد شہود پر لانے اور اس کی طباعت میں جو کوشش کی ہے، میں اس کی تعریف و تحسین کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے اس کی تقیح و مراجعت میں بزرگوں کے سے صبر کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ اس ضمن میں مغرب کے علاوہ دیگر علاقوں سے خط و کتابت مطلوب تھی اور اس کے لئے طویل عرصہ در کار تھا۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے انہوں نے اس جلیل القدر کتاب کو پردہ اخفاء سے نکال کر اس تحقیقی اور قیتی ادر اس کے فضل و کرم سے انہوں نے اس جلیل القدر کتاب کو پردہ اخفاء سے نکال کر اس تحقیقی اور قیتی اشاعت کا کام مکمل کر دیا ہے (۱۸)۔

محمر طفیل کھتے ہیں ''جب میں نے ڈاکٹر حمید اللہ کو یہ لکھا کہ رسول نمبر کے لئے کوئی خاص چیز سیجے تو انہوں نے بتایا کہ سیرت ابن اسحاق دریافت ہوئی ہے مسودہ بھی تیار کرکے پبلشر کے حوالے کر دیا ہے گر وہ ابھی تک نہیں چھی پبلشر کو خط لکھیئے کہ جلد چھاپ دے۔ جھپ جائے تو آپ اس کا اردو ترجمہ شاکع کردیں۔ چنانچہ ایبا کیا گیا ۔ اب بیل یہ جملہ پڑھتے تھے کہ ابن اسحاق نے یہ کہا۔ اب یوں پڑھیں گے کہ ابن اسحاق نے یہ لکھا(۹)۔

واکٹرصاحب کا اس سے بھی بڑھ کر جو کار نامہ ہے وہ ہے نادر و نایاب ذخیرہ صدیث صحفہ ہام بن ملبہ کی تحقیق و اشاعت یہ صدیث کا قدیم ترین مجموعہ ہے۔ اسے حیدرآباد دکن سے دو تین مرتبہ شائع کیا گیا اگریزی ' فرانسی اور ترکی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ پاکتان سے بھی 1956ء میں اسے شائع کیا گیا۔ دمشق کی عربی اکادی نے اپنے سہ ماہی مجلّہ المجمع العربی کے چار نمبروں میں بالاقساط جاری کیا۔ واکثر صاحب کے بڑے بھائی محمد حبیب اللہ نے اس کا اردو ترجمہ کیا۔ واکثر حمید اللہ نے ہمام بن منہ کی احادیث کا کام بھی انجام دیا۔ اس کے علاوہ واکثر حمید اللہ نے ہمام بن منہ کی احادیث کا کام بھی انجام دیا۔ اس کے علاوہ واکثر حمید اللہ نے انقرہ یونیورٹی کے کتب خانے سے ہمام بن منہ کے شاگرد معمر بن راشد کا صحفہ بھی وصونڈا ہے۔ واکثر صاحب کا سیرت کے حوالے سے اور کارنامہ مشہور مورخ البلاذری کی سیرہ صحفہ بھی وصونڈا ہے۔ واکثر صاحب کا سیرت کے حوالے سے اور کارنامہ مشہور مورخ البلاذری کی سیرہ النبی پر کتاب ''انیا ب الاشراف'' کی ناپید جلدوں کو مدون کرنا ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ نے جغرافیہ' سیرت اور عسریات سیرت کا نہ صرف قدیم ترین ماخذ سے مطالعہ کیا بلکہ خود کی ماہ مدینہ منورہ رہ کر غزوات نبوی کے مقامات کا مشاہدہ کیا۔ مقامات کو خود ناپ ناپ کر ان

کے فاصلے متعین کئے اور نقثے تیار کئے۔

سیرت النبی علیہ کا "On the spot" مطالعہ کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر حمیداللہ نے مولانا ابوالاعلی مودودی کی طرح غزوات کے میدانوں کا خود معائد اور مشاہدہ کیا۔

### ذاكثر محمر حميد الله كاسواليه انداز

ڈاکٹر حمید اللہ جب غزوہ اُحد کے بارے لکھنے کے لئے قلم اٹھاتے ہیں توانہیں یہ خیال جاگزیں ہوتا ہے کہ یہ دینہ کے سامنے کی بجائے شہر کے پیچے کیوں ہوئی؟ بس پھر کیا تھا، اس تشکّل کو بجھانے کے لئے کلھنا ملتوی کر دیا۔ مکہ اور مدینہ کے تمام کتب خانے چھان مارے۔ لوگوں سے گفتگو کی۔ مقامی بدوؤں سے ملاقاتیں کیں لیکن پیٹ نہ چل سکا۔ بالآخر ایک کتاب ہاچھ گئی جس میں یہ درج تھا: "جب کفار مکہ جنگ کے لئے نکلے تو ان کے پاس تیز رفتار سواریاں تھیں انہوں نے طے کیا کہ سیدھے مدینہ کا رخ کرنے کی بجائے دور دور سے ہوتے ہوئے مدینہ کے پیچے سے عقب میں حملہ کیا جائے " ڈاکٹر صاحب کو جب تعلی ہوئی تو اپنی نامور کتاب "عہد نہوی کے میدان جنگ" مکمل کی (۱۰)۔

خندق کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ خندق اتی چوڑی تھی کہ تیزی سے دوڑنے والا گھوڑا بھی اسے عبور نہ کرسکتا تھا اور گہرائی اس قدر تھی کہ اندر کوئی آدی ہو تو اپنے آپ باہر نہ آ سکے۔

آپ کے نزدیک جنگ خندق کا خاتمہ زیقعدہ کے شروع ہونے سے ہوا کیونکہ یہ شہر حرم کا آغاز تھا اور قریش اس ماہ میں ''نمہبا ''جنگ نہیں کر سکتے تھے۔

واکر حمید اللہ کلھتے ہیں میری رائے میں محاصرے کی برخاتگی کی بڑی وجہ اور اصل وجہ یہی ہوگ ورنہ محض طوفان ابوسفیان جیسے مستقل مزاج شخص کو اپنی وطن سے کیلئے میں شاید کامیاب نہ ہوتا ''۔ حنین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ علاقہ طائف کے جنوب میں کافی فاصلے پر تھا نہ کہ عرب کے شال میں جیبا کہ شبلی مرحوم نے سیرت النبی علیقے میں لکھا ہے۔

٣- جنگ بدر كے حوالہ سے ڈاكٹر حميد اللہ كا سوال ہے كہ كيا مسلمان ابوسفيان كے قافلے كے لئے فكلے سے يا جنگ كے لئے اس فكلے سے يا جنگ كے لئے؟ وہ كہتے ہيں كہ مسلمان ابوسفيان كے قافلہ كو حاصل كرنا چاہتے سے اس لئے وہ مدينہ سے روانہ ہوئے اور بعدازاں نبی عليہ الصلواۃ و السلام نے بدر كے مقام پر جا كر ثريے ڈال ديئے۔ اور وہيں ركے رہے۔

أن كے نزديك بيالوث لينا واكم كے مترادف نہيں كوئكم "واكم اس وقت سمجما جائے گا جب بيا

بے قصور ہوں اور لوٹنے والے حکومت نہیں بلکہ خاتگی افراد ہوں اور دو سلطنوں میں کشیدگی پرجان و مال و آبرو کے خلاف بھی ہر فریق دوسرے کو نقصان پہچانے کا پورا حق رکھتا ہے''(۱۱)۔

احجوتا انداز

ڈاکٹر صاحب کا انداز تحقیق نہایت ہی عمدہ اور اچھوتا ہے۔ آپ نے نبی علیہ الصلواۃ و السلام کی تلدی پیدائش 17 جون 569 تحریر کی ہے حالانکہ ویگر سیرت نگار اسے 571 بیان کرتے ہیں۔ ''محمد رسول اللہ'' میں لکھتے ہیں:

It was on Monday 17th June 569 of christian era, that a boy was born in an obscure part of the world at Mecca, in the desert continent of Arabia. (Ir)

## سیرت النبی علی کے سوالات کے جوابات

ڈاکٹر صاحب کی تحریوں میں عام مبلغوں جیسی جذباتیت کی بجائے معقولیت اور قکری اپیل ہوتی ہو وہ قدیم و جدید دونوں مآخذ کے مطالعے کے بعد اپنے نتائج پیش کرتے میں۔ ان کی تحریی رکش اور جاذب اسلوب کا نمونہ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریوں کو سجھنے کیلئے بھی ایک ذوق اور مطالعہ کی وسعت ضروری ہے۔ آپ نے ''مکتوب نبوی بنام نجاشی'' کی نئی دستیابی کے عنوان سے معتشرقین یورپ مسٹر ڈنلاپ کے جوابات تحریر کئے۔ ڈنلاپ(Donlop) کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے خطوط بھیج ہی نہیں آپ اپنے آپ کو عالمگیر نبی نہیں سجھتے سے بلکہ صرف عرب کی اصلاح چاہتے سے بعد میں جب عیسائی مسلمان ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام دنیا میں اپنے خواری تبلیغ کے لئے بیہ قصہ اپنے خواری تبلیغ کے لئے بیہ قصہ کھڑ لیا۔

ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک بے تکا اعتراض ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات بتاتی ہیں کہ رسول عربی علی اللہ علی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان ہونے کی وجہ سے اس عالم اسباب میں آپ نے اپنی تبلیغی زندگی صرف حجاز میں گزاری۔ اس کے بر خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خود انجیل میں کئی جگہ ذکور ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں حتیٰ کہ اپنے مبلغوں کو بھی ہدایت کی تھی کہ غیر میہودیوں میں تبلیغ نہ کریں اور فرمایا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی بھیروں کے لئے بھیجا

حميا ہوں۔

متشرقین نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مقوش اور منذر بن ساوی کو جو کمتوبات تحریر کئے گئے وہ جعلی تھے ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ یہ اعتراضات نا واقف اور جاہل لوگوں کے ہیں۔

برٹش میوزیم کے ماہرین کی طرف سے یہ وعویٰ کہ موجودہ جھلی جعلی ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کہ کہ کہ می چیز کے بارے میں ماہرین میں جتنا مصحکہ خیز اختلاف سامنے آتا ہے ان حالات میں یہ رائے قابل قبول نہیں۔ ایک اور اعتراض جو ان خطوط کے حوالے سے داغا گیا ہے وہ ہے کہ ان کا خط قرآن کے تسخوں کے خط سے کافی مختلف ہے۔

ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا خط آرائش سے لکھا جاتا تھا جبکہ سرکاری مراسلے وفتری خط میں لکھے جاتے تھے۔

و اکثر صاحب نے ان خطوط کے صحیح ہونے کے حق میں جو دلائل دیے ہیں ان میں مہر کے بارے میں لکھتے ہیں: دونوں دستیاب شدہ خطوط کی مہر ایک جیسی ہے نیز جو خطوط روانہ ہوئے ان پر نقطے اور اعراب بالکل نہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خط اصلی ہیں کیونکہ نقطے اور اعراب لگانے کا رواج بعد میں آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ توجیہ بری منطق ہے اور اسکے روکی دلیل لانا بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ تحریر کا طائل بھی بہت پرانا ہے اور جس طرح لکھا گیا ہے یہ ای دورکی تحریرنظر آتی ہے۔

## ادني اسلوب نكارش

ڈاکٹر صاحب کی تحریر ادبی تحریر کا مقابلہ کرتی ہے ملاحظہ ہو ایک اقتباس:

''27 رمضان 13 ھ کو شہر مکہ کے مضافات میں جبل نور کے غار حرا سے ایک بجلی کوندی اور سینکروں سال سے حق کی تلاش میں انسان جس سرگردانی میں جٹلا تھا اس سے اسے نجات مل گئ۔ اپنے اور اپنے بنانے والے کے صحح تعلقات اور اپنی زندگی کا مقصد معلوم کرنے کے سلسلے میں وہ من مانی باتوں اور من گھڑت اوہام سے جس تاریکی ور تاریکی میں گھسا چلا جا رہا تھا اور مختلف ادوار میں کسی روزن سے ممکی می روشن آنے کے بعد وہ پھر جلد ہی جس بھول بھلیاں میں بھنس جاتا تھا اسے اس سے باہر آنے کا راستہ مل گیا اور اس نے یہ عجیب چیز محسوس کی کہ وہ اب تک غار کے دروازے میں اندر کی طرف منہ کے کھڑا ہے اس نے منہ دوسری طرف کیا اور توحید کے روثن میدان میں نکل میں اندر کی طرف منہ کے کھڑا ہے اس نے منہ دوسری طرف کیا اور توحید کے روثن میدان میں نکل

آیا "(۳)<u>"</u>

ایک اور جگه کلصے ہیں: "میں ایک صحرا میں ہوں جہاں کتابوں کا پانی نہ ملنے کی وجہ سے وضوی جگہ تیم کرنا پڑا ہے" (۱۲)\_

تحریر کی دکشی کا انداز اس پیراگراف سے ملاحظہ فرمائیں: "ایرانیوں کو اپنے گورے رنگ پر اتنا نازتھا کہ حبشیوں اور ہندوؤں کو کوے کہا کرتے تھے۔ عربوں کو اپنی زبان کی ساخت اور مغبوم کی ادائی کی صلاحیت پر اتنا نازتھا کہ اپنے سوا ساری دنیا کو گونگا سجھتے تھے "(۱۵)\_

## سیرت کے مطالعہ کی اہمیت

ڈاکٹر حمید اللہ نے "رسول اکرم سیالی کی سائی زندگی" میں ایک سوال اٹھایا ہے کہ رسول اسلام سیالیہ کی سیالیہ کی سیال گزر علیہ کا سیالیہ کی سیرت کا مطالعہ اب بھی کیوں ضروری ہے۔ جب کہ آپ سیالیہ کی وفات پر چودہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ اُن کے نزدیک علوم و فنون میں بے انتہا ترتی ہو چکی ہے۔ متدن قوموں کے ماحول اور تصورحیات میں زمین و آسان کا فرق آ چکا ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ نے اس بات کا جواب اس انداز سے دیا ہے کہ سیرت کے مطالعہ کی اہمیت ایک بار پھر بڑھ گئی ہے: ''یوں تو کسی مسلمان کی زندگی اسی وقت اسلامی کہلاتی ہے جب وہ قرآن مجید کے احکام کے مطابق ہولیکن قرآن نے خود متعدد جگہوں پر سنت نبوی کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا ہے اور اسے واجب التعمیل قرار دیا ہے۔ اس سے سنت نبوی علیق کی حیثیت بھی جزو قرآن نہیں تو کم از کم ضمیمہ قرآن اور تتمہ قرآن کی ہو جاتی ہے'' وی اس بیشوائے اعظم' سردار دو عالم کا قول' آپ کا فعل اور جن چیزوں کو آپ علیق نے اپنے صحابہ میں برقرار رکھا ان سب پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جننا کہ خود احکام قرآنی یر ہے۔

غیر مسلم کے لئے مطالعہ سیرت کیوں ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب رقمطراز ہیں: ''جب ہم سے کوئی شخص سے بیان کرے کہ ہیں تمہارے فائدے کی بات کرنا چاہتا ہوں تو کون عقل سلیم رکھنے والا ایسا ہج جو اس بات کو سننے سے انکار کر دے نبی کریم علیقی نے اپنی زندگی ہیں پہلی مرتبہ جب یہ فرمایا تھا کہ میں تمام عالموں کے لئے رحمت بن کر آیا ہوں اور میرے لائے ہوئے دین کے بغیر دنیا اور آخرت کی بھلائی حقیقت میں نصیب نہیں ہو سکتی تو اوچھی طبعیت رکھنے والوں نے شخصول شروع کیا اور خالفت پر اتر آئے اور سنجیدہ لوگوں نے اس کے برخلاف دین اسلام کے بارے سوال کیے پھر جواب خالفت پر اتر آئے اور سنجیدہ لوگوں نے اس کے برخلاف دین اسلام کے بارے سوال کیے پھر جواب

اور توضیح پر مختدے دل سے غور کیا اور جس کی رائے میں بات معقول تھی اس نے اس دین کو قبول کر ایا ''(۱۲)۔

ڈاکٹر حمید اللہ تقابلی انداز میں گفتگو کرتے ہوئے سیرت کی اہمیت یوں ابھارتے ہیں: "سکندر اعظم، پولین، ہٹلر کی زندگی صرف ایک سپہ سالار اورفائے کے لئے مفید مواد مطالعے کے لئے پیش کر سکتی ہے، گوتم بدھ کی زندگی ریاضت و عبادت میں دلچپی رکھنے والوں کے ہوم صرف ایک شاعر تھا۔ افلاطون و ارسطو تھیم وفلفی تھے۔ اس کے برخلاف نبی کریم عیالیہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اس کی ہمہ جہتی حیثیت، قول وفعل کی کیمانی، معقول علیت اور سب سے بڑھ کر ہے کہ زندگی ہی میں کامیابی کے لحاظ سے ایک بے نظیر چیز ہے، (۱۵)۔

# عورتوں کے لئے سیرة النبی علیہ میں ولچی

ڈاکٹر حمید اللہ نے سرۃ النبی علی کے حوالے سے آپ کی زندگی میں ان عورتوں کا تذکرہ مقدود ہے اللہ اللہ وین میں عوتوں نے کیا ہاتھ بٹایا "کیا ہے۔ اس سے ایک تو عورتوں کا تذکرہ مقدود ہے دوسرا موجودہ دور کی عورت محسوں کر سکتی ہے کہ مقابلتا وہ کہاں کھڑی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ کا ذکر ماتا ہے جنہوں نے مشکل ترین حالات میں آپ علی کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ کی دولت قیموں ' سکینوں ' بیواؤں کی خدمت گزاری میں صرف ہوئی لونڈی اور غلاموں کیلئے بھی خدیجہ کا اسوہ قابل ذکر رہا۔ اُم شریک نے قریش کی عورتوں میں تبلیخ کی اور ان کی کوشوں سے بہت کا عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سمیٹ پر بے شار مظالم توڑے گئے گر انہوں نے کلمہ حق کو سینے عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سمیٹ پر بے شار مظالم توڑے گئے گر انہوں نے کلمہ حق کو سینے عراق کو متاثر کرکے مسلمان ہونے کی طرف مائل کر دیا۔ ان کے علاوہ سعدگی بنت کر یز' ام سلیم' ام عراق کو متاثر کرکے مسلمان ہونے کی طرف مائل کر دیا۔ ان کے علاوہ سعدگی بنت کر یز' ام سلیم' ام ورقہ قابل ذکر ہیں۔

اُم ورقد حافظ قرآن بیں اور نبی کریم علیہ نے ان کو مکہ کی مبجد میں امام مقرر فرمایا تھا۔ شفا بنت عبداللہ العدویہ کو آن بیں اور نبی بیوی اُم المونین حضرت حصہ کو لکھنا پڑھنا سکھانے پر مامور کیا تھا۔ ''ڈاکٹر صاحب نے ان تمام عورتوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور لکھا کہ ''انہوں نے رسول اگرم علیہ کا ہاتھ خوب بٹایا اور اسلام کی راہ میں انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں بھی برداشت کیں (۱۸)۔

#### مسكله تعدد ازدواج

تعددازددان پر ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک رائے ہے اس سے اتفاق یا اختلاف کیا جا سکتا ہے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب بیویوں کی تعداد کے بارے میں قرآئی تھم آیا تو رسول خدا نے ایک جو بیاں تھیں تھم دیا کہ وہ زیادہ بیویوں کو طلاق دے دیں تو اس دفت رسول خدا کی فور بیویاں تھیں تھر انہوں نے اس قانون پر خود عمل کیوں نہ کیا؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ رسول خدا تھا نے درج ذیل انعاز میں اس تھم پر عمل کیا۔ آپ تھا نے تمام اس کا جواب یہ دیا کہ رسول خدا تھا نے درج ذیل انعاز میں اس تھم پر عمل کیا۔ آپ تھا نے تمام بیویوں کو ایک جگہ جمع کرے اس قرآئی تھم کے بارے میں آگاہ کیا اور فرمایا کہ جمعے تم میں ہے کی جب اور کون طلاق حاصل کرنا پند سے کوئی شکایت نہیں ہے اب یہ فیصلہ کرنا تمہاما کام ہے کہ تم میں سے کون طلاق حاصل کرنا پند کرتی ہونے کی شرف کو کھونا چاہتی تھی۔ چنانچہ آپ تھا گئی ہم سب کو اپنی بیوی کی طرح کرتے پر تیار ہوں گر ایک شرط یہ کہ میں ازدواتی تعلقات صرف چار سے رکھوں گا۔ اس پر سب نے اتفاق کیا تی کریم تھا تھا دور کی طرح کرتے ہوئے کے عرصہ بعد پہلی چار کی جگہ دوری چار اتفاق کیا تی کریم تھا تھا دور کی دور کی گئی ہوں کی گئی تھیں " دور کی گئی تھیں " دور کی گئی ہوں کی اشاعت کے لئے تھی کہ آپ کی ان سے شادی ذاتی مفاد کے لئے تھی ۔ گئی تمیں بلکہ اللہ کی خوشنودی اور اسلامی کی اشاعت کے لئے تھی ۔ آپ کی ان سے شادی ذاتی مفاد کے لئے تھیں۔ بلکہ اللہ کی خوشنودی اور اسلامی کی اشاعت کے لئے تھی ۔

ڈاکٹر صاحب کا یہ جواب کہ کوئی بھی ان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی تھی بڑا دل کو لگتا ہے اگر اس وقت آیت کاشان نزول یہ مان لیا جائے کہ اس کے بعد آپ کے لئے عورتیں حلال نہیں اور نہ یہ کہ آپ ان سے اور عورتیں تبدیل کریں اگرچہ آپ کو ان کا حسن پند آئے مگر جو آپ کی مملوک ہیں اور اللہ ہر چیز پر گران ہے ''(۱۹)۔

نبی کریم علی کے شادیوں کو ڈاکٹر حمید اللہ نے متعدد قبائل کی اسلام میں نمائندگی قرار دیا۔ اور پھران امہات المونین کے اثرات سے اسلام کی مرکزیت مضبوط کرنے میں بہت فائدہ پہنچا، ازواج مطہرات اپنے اپنے قبیلہ کی بااثر خواتین تھیں جن کی بدولت اسلام کو تقویت ملی اور بے شار قبائل آپس میں شیروشکر ہو گئے۔

کے میں بی بی خدیجہ کا تعلق قبیلہ بی اسعد بن عبدالعزی سے تھا' بی بی سودہ کا بی عامر لوی سے، بی بی ای عائش کا بی تمیم سے ' بی بی خصہ کا بی عدی سے ' بی بی ای مائش کا بی تمیم سے ' بی بی خصہ کا بی عدی سے ' بی بی ای بی

141

اُم جبیب کا بی اُمیے ہے ' بی بی نینٹ بن جمل کا قبیلہ بی اسد بن خزیمہ ہے ' بی بی ماریہ قبطیہ کا معر سے اور بی بی صفیہ کا تعلق خیبر کے یہودیوں سے تھا (۲۰)۔

آپ کی بیوی حضرت عائشہ "کو فقہ ' ادب ' شاعری اور طب میں بھی ملکہ حاصل تھا۔ آپ نے فرمایا: آ دھا علم عائشہ سے حاصل کرو۔

### سیرت کا نیارنگ

ڈاکٹر حمید اللہ نے سیرت کے ہر پہلو کا ایک نے رنگ سے مطالعہ کیا آپ نے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں اپنے دن رات صرف کے۔ مقامات جنگ میں بیٹے کر ۱۲ سو سالہ تاریخ کا جائزہ لیا۔ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کیں۔ ان سے سوال و جواب کی محفلیں سجائیں۔ اوراق عالم کا مطالعہ کیا، بوے سے بوے اور چھوٹے سے چھوٹے سیرت نگار کی کاوشوں کو بھی پیش نظر رکھ کر اپنے مطالعہ و مثابدہ کو قلمبند فرمایا۔

ان میں چند عنوانات یہ ہو سکتے ہیں:

ا۔ تبلیغ رسالت کا طریقہ، ۲۔ اندرونی استحکام کے لئے کاوشیں، ۳۔ انسانی خون کی عظمت و احترام کا سبق، ۲۔ فنون حرب میں ترقی، ۵۔ خبر رسانی وناکہ بندی کا انتظام، ۲۔ معاثی وباؤ کے وقت صورتحال، ۷۔ دشنوں کو گھیرنے اور قریب لانے کا انداز، ۸۔ تعلیم و تربیت یہ خصوصی توجہ۔

ڈاکٹر حمید اللہ نے سیرت نبوی لکھ کر آنخضور علیہ کے مقام عالی کے اعلی و ارفع ہونے پر بھر پور دلائل پیش کے ہیں، وہ لکھتے ہیں: ''جزیرہ نمائے عرب اسلام سے پہلے بھی ایک اقتدار کے تحت متحد نہ تھا لیکن یہ ایک انوکھا اور عجیب و غریب واقعہ تھا کہ پورے ملک نے حضرت محمد علیہ کو متحدہ طور سے اپنا روحانی اور سابی سردار تشکیم کر لیا۔ جس ملک میں نراج کادور دورہ ہو وہاں دس ہی سال میں ایک مرکزیت اور نظام قائم کر دینا رسول کریم علیہ کا عظیم الثان کارنامہ ہے (۲۱)۔

وہ مزید لکھتے ہیں: ''ایک فخص جس کو وطن میں جان کے لالے پڑے ہوں، صرف ایک رفیق کے ساتھ غاروں میں چھپتا ' نامانوس اور دشوار گزارراستوں پر چلتا ' سینکڑوں میل دور جاکر پناہ گزین ہو۔ وہ دس سال بعد جب انقال کرتا ہے تو دس لاکھ مربع میل سے زیادہ کے علاقے پر حکمران ہوتا ہے (۲۲)۔

142

کھتے ہیں: ''ہر مختاج کو مدد دینا' حق رسانی میں پیش لیکن حق طلی میں سب سے پیچے رہنا ' سادگی پند' ملنسار' مخلص' فیاض' مختی' فرض شناس' پابند وقت' غرض فطرت نے مکارم اخلاق کا ایک وافر حصہ آپ کو دیا تھا ''فردأ فردأ ایسے اوصاف اوروں میں بھی ہو سکتے ہیں اور رہے ہو نگے لیکن ان سب کا اجتماع کی اور میں نہ تھا اور ضرورت اسی اجتماع کی تھی جس کے بعد عالمگیر و دائمی نبوت کی خدمت پر مامور کیا جا سکتا تھا''(۲۳)۔

> حسن بوسف ، دم عیلی ، یدبیضاداری آنچه خوبال جمه دارند تو تنها داری

> > مكتوبات نبوى

ڈاکٹر صاحب نے کمتوبات نبوی کے عنوان سے جو عنوان قلمبند کیا ہے وہ خاص محنت کی نشاندہی کرتا ہے ان خطوط کا اصل متن کہلی بار سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بیان سے پیتہ چلنا ہے کہ آخضرت علیت نے نے خلف بادشاہوں یا قبائل کے سرداروں کے نام جو خطوط روانہ فرمائے تھے ان کی تعداد سوا دو سو تک جا کپنچی ہے۔ آپ نے خطوط کے متن کو سامنے لانے کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ نظر کب اور کن حالات میں لکھے گئے اور یہ بھی کہ یہ خطوط کب اور کہاں سے دستیاب ہوئے اور اپنی تحقیق اور دلائل سے ان خطوط کا اصل ہونا خابت کیا ہے۔ علم سرت النبی علیت کا اہم واقعہ بنام کرئی کیلئے اصل کمتوب نبوی کی دریافت ہے ۔ معنوط کے فوٹو شائع کئے گئے جس سے کتاب کی زینت کو حارہ جاند گا گئے۔

ڈاکٹر صاحب کا مطالعہ بہت وسیع تھا آپ نے اخبار مکہ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ یقینا آپ کی علیت کی آئینہ دار ہے۔ آپ نے مکہ کی زندگی کا خوب خوب نقشہ کھنچا۔ ڈاکٹر حمیداللہ شام کے علاوہ بحرین کے اسفار کا تذکرہ بھی کر جاتے ہیں جس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ چینی تاجروں اور بحرین تاجروں کے متعلق معلومات یہ بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ کے Sources بہت تاجروں اور بحرین تاجروں کے متعلق معلومات یہ بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ کے Sources بہت تھے (۱۳۳)۔

ڈاکٹر حمید اللہ کی سیرت نگاری کی ایک خوبی سے ہے کہ آپ اپنی تحقیقات و تاویلات پر بعند نہیں ہوتے تھے۔

ائي ايك تعنيف من لكھے ہيں:

IYM

My humble studies on certain aspects of the problem, my only ambition is to focus attention of scholars to some new interpretations of old and well known facts, they have come to my mind yet I do not insist on them (ro).

ای طرح ڈاکٹر حمید اللہ نے کسری پرویز کا اپنے بیٹے کے ہاتھوں قبل پر بہ تبعر ہ کیا کہ: ''مجھے ان اخذ کردہ نتائج پر اصرار نہیں اور اگر اہل علم ان کی اصلاح کر سکیں اور گھیوں کو سلجھا سکیں تو سیرة النہیہ کی ایک الجھن رفع ہو سکے گی(۲۲)۔

زکوۃ کی فرضیت کے حوالے سے کھتے ہیں: ''اگر کمہ میں زکوۃ فرض ہو چکی تھی جس معنی میں ہم فرض سجھتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملائے میں مجورا اس شیتے پر پہنچا ہوں بلکہ میری ذاتی رائے ہوگی آپ پابند نہیں کہ اسے تبول بھی کریں کہ زکوۃ کی ابتداء اور اس کا آغاز اخلاقی اور رضاکارانہ اساس پر ہوا''(21)۔

المخقر ابتدائی طور پر ڈاکٹر حمید اللہ قانون بین الممالک کے طالب علم تھے لیکن بعد میں علم صدیث کی طرف رغبت پیدا ہوئی کیونکہ آپ نے محسوس کیا کہ قرآن مجید کے بعد مسلمانوں کے دوسرے بوے ماخذ پر مستشرقین نے جو تیر چلائے ہیں ان کا جواب ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے ثابت کیا کہ حدیث نبی علیہ الصلاۃ و السلام سے مسلسل چلی آ رہی ہے۔ امام بخاری نے بیشتر احادیث امام عبدالرزاق کے ذخائر سے نقل کیں اور انہوں نے معمر بن راشد سے اور انہوں نے ہمام بن مذہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے استفادہ کیا اور یہ موخرالذکر صحابی کا ذخیرہ حضور علیہ کے دور میں کمل ہو چکا تھا۔ علم حدیث کی محبت، سیرت النبی علیہ کی طرف تھنج لانے کا سبب بی کیونکہ سیرت پر بہت کچھ کہنا باقی تھا۔

آپ نے اپنی زندگی کے باقی ایام مطالعہ سیرت میں گزار دیئے، ڈاکٹر صاحب نے حضور علی اللہ کے خطوط اور سیرت ابن آملی کے ذریعے سیرت کے باب میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔

ڈاکٹر صاحب نے سیرت نگاری کے لئے قدیم جابلی ادب ' علم الانساب علم الثاریخ' تذکرہ نگاری' سواخ عمریاں' سفرناموں اور کتاب الآغانی کا خوب مطالعہ کیا۔

ڈاکٹر صاحب نے سیرت کے مطالعہ کے حوالے سے کی اشکالات کے جوابات تحریر کئے۔جن کا ذکر ہم اُوپر کر آئے ہیں۔ اِن سوالات میں عمرو بن امیہ الضمری کا انتخاب بطور سفیر' کعب بن

DY

اشرف کا قتل ' بنونظیر کے یہودیوں کو مدینہ سے نکالنے کے سوالات بھی اہمیت کے حامل ہیں(۲۸)۔

ڈاکٹر محمود احمد غازی لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ان سوالات پر فوری رائے قائم نہیں کر لیتے تھے بلکہ مسلسل غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ یہ غوروفکر تحقیق کی اصل بنیاد ہے۔ اس سے کسی تحقیق کے کام کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کی کتاب The first Written constitution کئی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کی کتاب سالوں کی کاوش کا متیجہ تھی (۲۹)۔

ڈاکٹر محمود احمد غازی نے ڈاکٹر محمد حمیداللہ کی اپنے کام سے محبت کا ذکر یوں کیا ہے: ''برصغیر کے ایک بڑے عالم مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی مشہور کتاب اظہار الحق ہے جس میں بائبل اور مسجیت پر تنقید ہے اس کا اردو ترجمہ کوئی پینیتس سال پہلے کراچی میں شائع ہوا تھا اور بڑا مقبول ہوا۔ اس کا اشتہار ایک دینی رسالے میں چھپتا تھا اور اس میں لکھا ہوتا تھا کہ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو لندن ٹائمنر نے لکھا تھا کہ اگر یہ کتاب دنیائے مغرب میں پڑھی جاتی رہی تو مسجیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔

ڈاکٹر صاحب نے اس ناٹر کو خط لکھا اور پوچھا کہ آپ کے اشتہار میں لندن ٹائمنر کا حوالہ دیکھا ' پچھلے دنوں میں نے لندن ٹائمنر کی فائل ۱۸۰۰ سے لیکر ۱۹۰۰ تک پوری دیکھ لی ہے اس میں مجھے یہ جملہ نہیں ملاآپ کا ذریعہ (Source) کیا ہے (۳۰)۔

#### حواله جات

- ا۔ ﷺ عنایت الله ' دُاکٹر ' رسول اکرم ﷺ کے سیرت نگار ' فکرو نظر ' ادارہ تحقیقات اسلامی انٹرنیشنل یونیورٹی اسلام آباد ۱۹۸۰
  - ٢- انور محمود خالد ' ذا كثر ' اردو نثر مين سيرت رسول عليه ' اقبال اكادمي پاكستان ' لا بهور ١٩٨٩-٩٢، ص-١٠٠٠
    - ٣- حاجى الطاف حسين عيات جاويد عشرت بباشك ماذل المور ١٩٩١ م ١٩٣١ -
      - س\_ انورمحمود خالد م ۵۲۵\_
      - ۵۔ منصور بوری، مہر نبوت ' ص ۱۳۔
      - ٢- اخر وقار عظيم ' شبلي بحثيت مورخ 'تقنيفات ' لا بور ١٩٦٨ ' ص ١٣٩٠-
      - ٤- حيد الله واكثر وسول اكرم عليه كي ساي زندگي وارلاشاعت كراچي ١٩٨٠ ٢
        - ٨- طفيل محمه ' نقوش ' رسول نمبر ' اداره فروغ اردد ' لا بور ' ج ١١ ' نقتريم
          - ٩\_ ايضاً
    - The Battlefields of the Prophet, Hyderabad, Daccan, 1983 -•

144

اا۔ حید اللہ ' ڈاکٹر ' عہد نبوی کے میدان جنگ، الہدی پبلی کیشنز، اگست ۱۹۹۸۔

Muhammad Rasulullah, Idara Islamiat, 190, Anarkali, Lahore -2 I-19 \_ir

۱۳۰ رسول اکرم علی کی سیای زندگی، ص ۱۳۰

۱/۱ ایشاً ص ۲۷۱

10 الينا، ص ١٨٩

17\_ رسول اكرم علية كي سايي زندگي، ص ١٦

21۔ ایفنا، ص۱۲

11\_ ايشا، ص90-29

209-208-Muhammad Rasulullah. \_/4

۲۰ رسول اکرم علی کی سیای زندگی۔ ص ۱۸۵ م

۲۱ عبد نبوی علیه میں نظام حکرانی، ص ۱۰۲

۲۲ اینا، ص ۲۳۳

۳۳ رسول اگرم الله کی سای زندگی، ص ۲۳

۲۸ خطهات بهادلپور، ص ۲۴

Muhammad Hamidullah, Dr, The Prophet establising a state and his \_rosuccession, Islamabad, 1988.

۲۲ رسول اکرم علی کی سای زندگی م ۲۲۳

۲۷ خطبات بهاولپور- ص۲۰

۲۸ ۔ ڈاکٹر محبود احمد غازی ' ڈاکٹر حمید اللہ، ماہنامہ دعوۃ ' دعوۃ اکیڈ کی بین الاقوامی یونیورٹی اسلام آباد ' مارچ ۲۰۰۳ ' ص ۲۷

Muhammad Hamidullah, Dr, The first written constitution in the world, \_r9 Lahore, 1975.

۳۰ محمد حمید الله و الله و دار معرت مولانا رحمت الله کیرانوی کی کتاب اظهار الحق اور اس کا ترجمهٔ ابلاغ و کراچی ص ۲۷ م